افتتاحى تقرير جلسه سالانه ١٩٢٧ء

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیح الثانی

## بِشمِ اللَّهِ الرَّ حَلْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ

## افتتاحی تقریر جلسه سالانه ۱۹۲۷ء (نرموده مؤرخه ۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء)

تشهد ' تعوذ اور سورة فاتحد كى تلاوت كے بعد فرمایا:-

تمام احباب اس امرسے آگاہ ہیں کہ ہمارااس جگہ جمع ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ماصل کرنے کے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے اور اس کے کلمہ کے اعلاء کے لئے اور اس کے کلمہ کے اعلاء کے لئے اور اس کے بھیج ہوئے اسلام کے غلبہ کے لئے ہے۔ یہ مقام نہ کوئی سیرو تفریح کامقام ہے نہ اس جگہ جمع ہونا ہماری تدنی یا سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ یہ جگہ ریل سے اور مرکزی مقاموں سے دور ہے خواہ وہ علمی لحاظ سے ہوں یا سیاسی لحاظ سے یا تمرنی لحاظ سے۔

غرض یہ ایک بستی ہے جو دنیوی ساز و سامان کے لحاظ سے اپنے اندر کمی قتم کی کشش نہیں رکھتی اس لئے آپ لوگ اگر جمع ہوئے ہیں تو صرف اس لئے کہ یمال سے خدا تعالی کے ایک بندہ کی آواز اُنھی، اللہ تعالی نے اسلام کے احیاء اور اس کو تقویت دینے کے لئے اپنے ایک بندہ کو کھڑا کیا۔ ایک کمزور بچہ آکر ایک بلند مینار پر کھڑا ہو کر شہر کے قوی جوانوں اور مضبوط و طاقتور پہلوانوں کو لاکارے اور کے کہ ہیں سب کو بچھاڑنے کے لئے تیار ہوں تو بے شک سے بات نہیں کے قابل ہوگی مگراس انسان کی بات اس سے بھی ذیادہ نہیں کے قابل ہوگی جس کے اپنے بھی وستمن موں اور جے اردگرد کے گاؤں ہوں اور جے اردگرد کے گاؤں کے لوگ بھی اس سے واقف کے لوگ بھی اس سے واقف سے واقف نہ ہوں گور ہوں اور جے اردگرد کے گاؤں نہ ہوں مگروہ یہ کے کہ میں دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا گیا ہوں اور میں لوگوں کو ہدایت دینے میں نہ ہوں مگروہ یہ کے کہ میں دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا گیا ہوں اور میں لوگوں کو ہدایت دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر اس کے رشتہ داروں نے نفرت کی نہیں نہیں، اس کے گاؤں

والول نے نفرت کا اظہار کیا، اس کے ملک والوں نے تھارت آمیز تبہم سے اسے دیکھا، اس کی طرف سے مونہہ موڑلیا اور کہا تجب ہے کہ اس تعلیم کے زمانہ میں بھی ایسے مجنون پیدا ہو سکتے ہیں۔ گراس نے کسی کی تقارت کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ دنیا کی عزت کو کوئی وقعت دی بلکہ اس آواز کی تغیل میں جو آسان سے بلند ہو رہی تھی اور جو اسے کہ رہی تھی کہ اُٹھ کھڑا ہو ساری دنیا کے مقابلہ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خودا پی اس جسارت پر جران تھا، وہ خودا پی کمزوری اور بے کسی کو محسوس کرتا تھا، وہ و ذیا کی مخالفت اور عداوت سے آگاہ تھا، وہ کوئی مجنون نہ تھا، وہ جابل نہ تھا، وہ کمروس کرتا تھا، وہ دنیا کی مخالفت اور عداوت سے آگاہ تھا، اس کی سمجھ اسے بتا رہی تھی کہ وہ ایک ماتج بہ کہ دہ ایک کمزور اور ناتواں ہستی ہے۔ اس میں کوئی ذور اور طاقت نہیں ہے دنیا کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں لیکن وہ مجبور تھا کیو نکہ اس کا سب سے پیارا آقا اور سب سے بڑا محس اسے کہ رہا تھا کہ خلاف ہیں لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ اس کا سب سے پیارا آقا اور سب سے بڑا محس اسے کہ رہا تھا کہ خلاف ہیں ایکن اصلاح کے لئے کھڑا ہو جا۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى اس حالت اور اس كيفيت كا اندازه اس نوٹ سے لگا جاسكتا ہے جو آپ نے اپنی ایک پرائیویٹ نوٹ بک میں لکھا اور جے میں نے نوٹ بک سے لے کر شائع کر دیا۔ وہ تحریر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لئے نہ لکھی تھی کہ کوئی اس میں کسی فتم کا مکلف اور بناوٹ خیال کر سکے۔ وہ ایک سرگوشی تھی اپنے رب کے ساتھ اور وہ ایک عاجزانہ پکار تھی اپنے اللہ کے حضور پیچی۔ آپ نے وہ تھی اپنے اللہ کے حضور پیچی۔ آپ نے وہ تحریر نہ اس لئے لکھی تھی کہ وہ دنیا میں پہنچ اور نہ پیچ سکتی تھی آگر میرے ہاتھ میں اللہ تعالی اپنی مصلحت کے ماتحت نہ ڈال دیتا اور میں اسے شائع نہ کردیتا۔

اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ اے خدا! میں تجھے کس طرح چھوڑ دول۔ جبکہ تمام دوست و غنز ار مجھے کوئی مدد نہیں دے سکتے اس وقت تُو مجھے تسلی دیتا اور میری مدد کرتا ہے۔ (مفہوم)

غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالت میں آواز اٹھائی اور اسی جگہ قادیان سے اُٹھی جو آہستہ آہستہ گونج پیدا کرتی گئی، بلند سے بلند تر ہوتی گئی حتیٰ کہ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی۔ یہ آواز اسی طرح گزری جس طرح ایک جنگل بیابان سے جس میں کثرت سے سرکنڈے ہول ہوا گزرتی ہے۔ سرکنڈول سے مل کر ہوا سے سیٹی کی آواز بیدا ہوتی ہے۔ سرکنڈے اس کامقابلہ کرتے اور اُسے گزرنے نہیں دیتے۔ اس وقت ہوا چلاتی اور آواز پیدا کرتی

ہے۔ ای طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز دنیامیں سے گزری۔ یوں معلوم ہو تا تھاً دنیامیں سرکنڈے ہی سرکنڈے بھرے بڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز ایک ہلکی سی چیخ تھی جو گونج پیدا کرتی گئی۔ وہ دنیا کی نظروں میں دیوانے کی بر سمجھی جاتی تھی کیکن چو نکہ خدا تعالیٰ کی پھو تکی ہوئی روح تھی اس لئے اس نے مُردوں کو زندہ کرنا شروع کیا۔ اور جس طرح مٹی سے برتن بنائے جاتے اور جب ان پر ہاتھ مارا جاتا ہے توٹن کی آواز نکلتی ہے اس طرح جب مٹی میں خدا تعالیٰ کی روح بھو نکی گئی تو اس ہے وہ انسان بناجس نے ساری دنیا پر اور اس کی تمام چیزوں پر حکومت کی۔ بعینہ اسی طرح وہ آواز اٹھی اور دنیا میں اسی طرح گزری جس طرح سرکنڈوں میں سے ہوا گزرتی ہے لیکن چو تکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اس لئے سرکنڈوں نے ہی شکلیں بدلنی شروع کیں اور ان ہے انسان کی شکلیں بننی شروع ہو گئیں۔ اس طرح تبھی ایک طرف انسان کی شکل بنی تبھی دو سری طرف۔ تبھی یہاں انسانی شکل بنی تبھی وہاں اور اس طرح گویا دوبارہ دنیا میں ایسے انسان پیدا ہوئے جو خدا تعالیٰ کی آواز کو دنیا میں بلند کریں۔ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم لوگ یماں جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت ہے تو اس لئے آئے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے ان کے سپرد کام ہؤا ہے اسے کریں۔ اور بہت سے اس لئے آئے کہ وہ آواز ایک طاقت رکھتی تھی اس کے متعلق معلوم کریں کہ اگر وہ ان کے آقااور مالک کی طرف سے آئی ہے تواسے قبول کریں اور اگر ( مَعُوْذُ بِاللهِ) شیطان کی طرف سے آئی ہے تواسے رد کریں۔ غرض دونوں فتم کے لوگ نیک نیتی سے یمال جمع ہوئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اسے ردّ نہیں کرتا جو اخلاص سے اس کی طرف آئے بلکہ جواس کی طرف جھکتاہے اسے اٹھا تاہے اور منزل مقصود پر پنجا تاہے۔

پس آؤ پیشتراس کے کہ ہم کام شروع کریں خدا تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کریں کہ اے خدا! بیہ
کام جو ہمارے سپرد ہوا ہے ہماری طاقتوں اور ہماری ہمتوں سے بالا ہے۔ تُوخود ہی ہماری مدد کر ہماری
کو ششوں میں برکت ڈال تاکہ لوگ اس آواز پر لبیک کمیں اور دین کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے
ہوں۔ دنیا اس وقت شرک سے معمور ہے۔ اور ہماری مثال ان بچوں کی ہے جو شیروں کے آگ
ڈال دیئے گئے ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد نہ ملے گی تو جس طرح بخری کو شیرچیر
ڈالتے ہیں ای طرح ہماری حالت ہوگ۔ پس ہمیں دعا کرنی چاہئے کہ اے خدا! تُو آپ ہی ہماری
زبانوں، ہمارے قلوب، ہمارے افکار، ہمارے کاموں، ہمارے وقتوں، ہماری سعی، ہمارے
خیالات، ہمارے احسامات، ہمارے جذبات، ہمارے دین، ہماری دنیا میں برکت دے تاکہ تیرے

نام کوبلند کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں گر محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کالایا ہوا دین دنیا میں قائم ہو جائے۔ تیرا کلام دنیا میں قائم ہو، شیطان کی حکومت جاتی رہے اور تیری ہی حکومت قائم ہو۔ (آمین)

(الفضل ٣جنوري ١٩٢٨ء)